## داعي اتحاداُ مت

## آيت الدمحمعلى تنجيري

شہید کبیر، استاد حسن البنانے امت کو متحد کرنے اور اس کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے سلسلے میں جو اہم کر دارا داکیا، وہ خراج مخسین پیش کرنے کے لائق ہے۔

آپ کا شاران عظیم علا ے اسلام میں ہوتا ہے جن کی تحریک اور کوشش سے مختلف مکا تب فکر کے مابین قربت و یک جہتی اور ہم آ ہنگی کے لیے ایک مثالی اوارے کا قیام عمل میں آیا۔ جس میں چیدہ چیدہ معروف علا شامل سے ، اس عالمی اوارے میں: الاستاذ محمطی علوبۃ پاشا، عبدالمجید سلیم شخ الاز ہر، امین الحسینی مفتی فلسطین ، مجمد الله تھے، اس عالمی اوارے میں: الاستاذ محمطی علوبۃ پاشا، عبدالفتاح العنائی (مالکی)، الشخ عیسی منون رکن ہوئی کہارالعلما (شافعی) ، مجمد هلتوت شخ الاز ہر (حنی) ، مجمد عبداللطیف (از علا امامیہ)، عبدالو باب خلاف، علی الخفیف شخ الاز ہر، علی بن اساعیل موید علا (زیدی) ، مجمد عبداللطیف سکی (حنبلی)، استاد جامع از ہر ، مجمد محمد نی ، مجمد الحسین کا شف نجف کے ایک مرجع ، سید هبة الدین شهرستانی از علا کا ظمیہ اور علامہ عبدالحسین شرف الدین جیسے جلیل القدر علاشا مل تھے۔

استاد حسن البنا كاعلاے كرام كو يك جاكرنے كا فيصله بمسلمانوں كوايك دوسرے كے قريب لانے ميں ان ك فكر ونظر كامنه بولتا ثبوت ہے۔ مسلم أمّه كى يك جبتى كابير پہلواخوان المسلمون كى جماعت كے بنيادى ڈھا نچے اور نظم ميں شامل ہے۔خصوصاً ان كے دستوركى دوسرى شق ميں ، جہاں اس جماعت كے مقاصد واہداف برگفتگوكى گئی ہے۔ اس ميں كہا گيا ہے:

ا - مختلف اسلامی مکاتب فکر کے مابین اتحاد و یک جہتی کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنے کے لیے تگ و دوکر نا ،اس لیے کہ اسلامی اصولوں مے مخرف اور غیر مربوط روبوں نے مسلمانوں کو باہم متفرق کر دیا ہے۔

۲-عام اسلامی عقائد وقوانین کو مختلف زبانوں میں شائع کرنا اور معاشر ہے کوعملاً جن چیزوں کی ضرورت ہے،ان کی وضاحت کرنا۔

۳-اسلامی گروہوں یا قوموں کے مابین تنازعات کوحل کرنے کی کوشش کرنااورانھیں ایک دوسرے کے

## قریب کرنے اور متحدر کھنے کے لیے جدو جہد کرنا۔

اگر چدمرحوم البنا،علاے از ہر میں سے نہ تھے، تاہم وہ ایک شان دار متحرک اور مؤر شخصیت تھے۔ ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد تقی آئی کی اس گفتگو سے ملتا ہے جو انھوں نے جماعة القریب کے بارے میں اپنی یا دواشتوں میں بیان کی ہے۔ وہ جب حسن البنا کو یادکرتے ہیں تو انھیں اپنے جسم میں ایک قسم کی حرارت، کلام میں تازگی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔

ابتدا میں حسن البنا کے از ہر کے شیوخ سے کوئی قابل ذکر تعلقات نہ تھے، گروہ اپنے کام، منصوبہ بندی اور خلوص میں ایک کوہ گراں تھے۔ اپنی انھی صفات کی بنا پر انھوں نے کالجوں اور یونی ورسٹیوں کے نوجوانوں تک اپنی بات پہنچائی، جس کے نتیج میں وہ ایک متی ، پر ہیزگار، مجاہد، اسلامی تعلیم وثقافت سے آراستہ ، بیدار مغز اور روشن خیال نسل تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔

آپ مسلمانوں کے فتلف فرقوں اور فتہوں کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی فکر کے عظم بردار تھے۔ اُمت مسلمہ کواس کی عظمت رفتہ اور سطوت پارینہ سے از سرنو مر بوط کرنا آپ کی زندگی کا نصب العین تھا۔ ان کے اس جذبے کی بدولت آج اخوان المسلمون ایک منفرد اسلامی جماعت ہے جوفرقہ وارانہ تحصّبات سے پاک ہے۔

پروفیسرمحمعلی آ ذرشب بتاتے ہیں کہ اشیخ البنا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے نصب العین میں بہت دل جسی لیتے تھے۔ الشیخ المحمی ہمیشہ اسی راے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ شروع میں فہ کورہ بالا عالمی ادارے کے نام کے بارے میں کافی بحث ہوئی۔ مختلف نام زیر بحث آئے بالآخر امام البنائے ' تقریب' عالمی ادارے کے نام تجویز کیا، کیونکہ اس ادارے کے مقاصد واہداف کے اظہار کے لیے بھی نام زیادہ موزوں تھا، اس لیے اس متق مجاہد عالم کی تجویزیراس جماعت اور اس کے ہیڈ کو ارٹر کا نام التقریب' بی رکھا گیا۔

مناسک بین ان کافقہی موقف کیساں ہے۔ مناسک ج کے پانچوں فہوں کے یک جااس مطبوعہ کو، ج کے موقع پر سعودی عرب بین تقتیم کرنے کے لیے بھیجنا تمکن نہ تھا کیونکہ میز بان حکومت کی ہدایت کے مطابق اس کی اجازت نہ تھی ۔ شیخ حسن البنانے اس کاحل ڈھونڈ لیا، انھوں نے سیسارے مناسک اپنے پر پے بین شائع کردیے اور اپنی بھی ۔ شیخ حسن البنانے اس کاحل ڈھونڈ لیا، انھوں نے سیسارے مناسک اپنے پر چ کوج کے ایام میں سعودی عرب بجوادیا۔ مید پر چہ حاجیوں میں تقتیم کیا گیا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ای سال حسن البنانے ج کیا اور انھوں نے وہاں آیت اللہ ابوالقاسم کا شانی (ایران میں تیل کوقو میانے کی تحریک کے راہ نما) سے ملاقات کی'۔

علامہ سید ہادی خسروشاہی نے جھے بتایا کہ ایران کے بعض بڑے علما البنا مرحوم کے عملی اقد امات کوخوب سراجتے تھے، چنانچے سید ہادی جب 2 سااھ میں ایک بڑے عالم آیت اللہ سید رضا الصدر کی محفل میں حاضر ہوئے تو وہ جج کے عمرانی پہلوؤں پر گفتگو کے ساتھ ساتھ اور اسلامی اتحاد کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے بتار ہے سے کہ مرحوم البنانے اپنے جج کے سفر کے دوران مصریوں کو اہل تشیع کی حقیقت ہے آگاہ کرنے میں اہم کر دارا وا کیا ہے۔ انھوں نے شیعوں کے بارے میں اہل مصر میں پائے جانے والے شکوک وشبہات ختم کرنے میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اس موقع پر آیت اللہ الصدر نے حاضرین کی طرف بطور خاص توجہ کرتے ہوئے زور دے کر کہا: ''آپ لوگ شخ حسن البناسے ضرور واقف ہوں گے۔ وہ ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ اخوان المسلمون کے عالمی قائد ہیں''۔

سیتے حسن البنا جو تشکیک بھیراور تقسیق کے دور میں اپنے نظر بیو عمل میں ہم آ جنگی ومطابقت پر قائم تھے،
جس کے لیے بڑی جراُت وشجاعت چا ہے۔ مسلمانوں کو باہم قریب کرنے کا بھی جذبہ حسن البنا کی جماعت کے
رگ وریشہ میں سرایت کرچکا ہے اور اب بیجذبہ اس جماعت کے طفیل پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس جماعت
کے بنیا دی اصولوں میں بیہ بات داخل ہے کہ فرقہ وارانہ اور فقہی جھکڑوں سے دور رہا جائے۔ اخوان ہمیشہ اسلامی
جذبے سے سرشار رہے ہیں، وہ حقیقی روح اسلام سے وابستہ رہے ہیں۔ ان کی جماعت کا وجود کی ایک فقہ کے
پابند حضرات تک محدود نہیں۔ وہ فروقی اختلافات سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان اختلافات سے روکتے
ہیں۔

حسن البنائے جانشین بھی اُٹھی کے نقش قدم پر چلے اور اسی روش پر زور دیا۔ چنا نچہ اخوان کے ایک مرشد عام مصطفیٰ مشہور مرحوم نے سید خسروشاہی کے نام اپنے ایک خط میں لکھا: ''اخوان المسلمون ، جب سے اپنے پہلے مرشد عام امام حسن البنائے ہاتھوں قائم ہوئی ہے، فقہی ، نہ ہی اور دینی وفکری اختلافات کے ہاوجود تمام مسلمانوں کو وحدت واتحاد کی وعوت دیتی ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دشمنوں کے سامنے ذکیل ورسوا ہوئے ہیں تو تفرقد اور تنازعات کی وجہ سے اور نفرت و پخض تک لے جانے والے اختلافات کی وجہ سے ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما تا ہے: وَاعْ مَدُوْ وَا كَالَّذِيْنَ مَفَرَّ قُوْا اور فرما تا ہے: وَاعْ مَدُوْوُا كَالَّذِيْنَ مَفَرَّ قُوْا كَالَّذِيْنَ مَفَرَّ قُوْا كَالَّذِيْنَ مَفَرَّ قُوْا كَالَّذِيْنَ مَفَرَّ قُواْ كَالَّذِيْنَ مَعْلَمْ ہے ہے کہ آ باخوان کی وجہ ہے کہ آ باخوان کی فرک بنیاد فہم دین پردیکھتے ہیں، جے امام حن البتائے اپنے ۲۰ اصولوں کے ذریعے واضح کیا۔ قانون سازی کا مصدر قرآن کریم اور سنت مطہوہ ہیں۔ شہادتین اواکرنے والے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کی مصدر قرآن کریم اور سنت مطہوہ ہیں۔ شہادتین اواکرنے والے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کی مصدر قرآن کی میں مسلمان کوہم اس وقت تک کا فرقر ارتبیں دیتے، جب تک کہوہ کی تفریق کمل کا مرتکب نہ ہو۔ ہمارے یہاں امام البنا کے اس مقولے نے خوب شہرت پائی ہے، جی کہ یہ سنہری اصول کہلانے لگا ہے کہ:''جس چیز پر ہم شفت میں اس کی ہم ایک دوسرے کو اختلاف کا حق دیتے ہیں''۔ مطلب صاف واضح ہے کہ اتفاق اصول میں اور اختلاف فروع میں ہوتا ہے۔

حسن البناا پنے اقوال وافعال میں اس معاملے میں بہت دل چھی لیتے تھے۔ میں نے ان کے ہم عصر بڑے علما کے ساتھ ان کی اس معاملے میں بہت دل چھی کے ساتھ ان کی ۱۳۲۵ ہے ایک تھی ہے۔ ان علما میں عبدالجبیسلیم شیخ الاز ہر، مفتی امین الحسینی، محمد تقی تھی وغیرہ شامل ہیں۔ بیت سوریدار التقریب بین المذاہب الاسلامیه کا یک اجتماع میں لگی محمد کے محمد کے مصرے سے محمد ایک کے شیعوں کے ساتھ اخوان کا عملی تعاون گذشته صدی کے ۵۰ کے عشرے سے اوراریانی انقلاب کے بعد بھی قائم ہے۔

مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد و یک جہتی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ سنیوں اور زیدی شیعوں یا اثناعشری شیعوں میں اختلا فات صرف کچھ فروعات تک ہیں۔ ان میں ہرایک اللہ کو معبود برحق رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول ، قر آن کریم کو قانون سازی کا پہلا اور سنت مطہرہ کو دوسرا مصدر قرار دیتا ہے۔ سب ایک قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وین لوگوں کی خواہشات کا تالع نہیں ہے، اب وقت آچکا ہے کہ تفرق کے ہمڑ کتے شعلوں کو بچھا کراس فتنے کوسرے سے منادیا جائے۔ (مصطفیٰ مشہور، ۲۵رجب، ۱۳۲۳ه، قاہرہ)

مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا یہی جذبہ عظیم داعی محمد الغزالی مرحوم، حسن ابہ علیمی مرحوم، عرتہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا یہی جذبہ عظیم داعی محمد الغزالی مرحوم، حسن ابہ علیم علامہ یوسف قرضاوی، ڈاکٹر حسن ترانی اور استاد محمد مہدی عاکف وغیرہ کی تحریروں میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک اخوان المسلمون کی سب سے بڑی صفت اعتدال اور میاندروی ہے۔ اخوان کے بارے میں استاد محمد وعبدالحلیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: '' اخوان المسلمون کی سب سے بڑی کا میا بی بیت کہ انھوں نے بغیر کی انحواف یا افراط و تفریط کے، میاندروی اور اعتدال کو اپنار کھا ہے۔ کمال بیہے کہ انھوں نے بیکا میا بی انتہائی سخت نامساعد حالات، منہ زورخواہشات اور سخت مزاج لوگوں کی

طرف سے انتہا پنداندا فکار کے پھیلاؤ کے زمانے میں حاصل کی ہے''۔

اتحادو یک جہتی کا بیجذبدان کے لئر پچر میں بحر پورا نداز سے نظر آتا ہے۔وہ نہے البلاغة کے حوالے دیتے ہیں، جس میں حضرت علی کے شان وار کلمات یک جا کیے گئے ہیں۔ مثلاً الاستادعبد الحلیم حضرت علی گئے کا س خط پر تبصرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں جوانھوں نے مصریوں کی گورنری کے بارے میں مالک بن اشتر کے نام کھاتھا۔

سینتیجہ ہے امام البناکی بلند پایہ تعلیمات، شان دارراہ نمائی اور پوری اُمت کے لیے ان کی تعلی دعوت کا۔ مرحوم کو ایک طرف تو علا کے ایک طبقے اور دوسری طرف غالی صوفیوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کا ایک سبب بیتھا کہ آپ کی دعوت میاندروی کی جانب بلاتی تھی۔

گذشته صدی کے تیسرے عشرے میں امام البنانے اخوان المسلمون کے رسالے میں ایک مضمون لکھا، اس مضمون میں آپ نے ایک بڑے سائزکی مرابع شکل بنائی۔ اس مرابع کے چاروں طرف اندر: لا اللہ الا الله محمد رسبول الله کھااوراس مرابع کے مرکز میں ایک چھوٹا سامرابع بنایا۔

اس کے بعد آپ نے لکھا کہ: ہمارے جو بھائی ہم پر تنقید کرتے ہیں وہ گویاا پنی دعوت کوا تدرونی چھوٹے مرائع تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ بید حضرات اپنی دعوت کو صرف ان لوگوں تک محدود کیے ہوئے ہیں جن کے بارے ہیں وہ بید بچھتے ہیں کہ صرف ان ہی کا عقیدہ میچ ہے، حالا تکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اس کے برطس ہم اپنی دعوت کارخ ہراس شخص کی طرف کرتے ہیں جو تو حید اللی ورسالت مجمدی کی گواہی دیتا ہے، خواہ وہ شخص اسلام کی تعلیمات وافکار میں کتنا ہی کوتاہ و کمزور کیوں نہ ہو۔ ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی شوکت رفتہ کو وہ اپس لانے کے لیے اسلامی اخوت و بھائی چارے میں ہمارے ساتھ مل جائے۔ ہم اپنی اس دعوت کو وہ جس اقرار شہاد تین کے سوا ، اس شخص پرکوئی اور شرط عائد نہیں کرتے ۔ چنا نچہ ہماری اس دعوت کو اسلامی تعلیمات برایمان و کمل کے لئا طب مختلف سطوں اور در جوں کے لوگ قبول کرتے ہیں''۔

غرض ہے کہ حسن البنا اس طریق کارکو ہدایت پر چلنے اور اسلامی عمل کو معاشرے میں مکمل طور پر پھیلانے کا ایک قدرتی حل سجھتے تھے۔ وہ اصولی وفقہی میدانوں میں پُرسکون علمی مکا لمے کا دروازہ بھی بند نہیں کرتے۔ اس طرح وہ عقا کدو تاریخ کے میدان میں بھی پُر امن مکا لمے پر یقین رکھتے تھے کہ یہی ایک پندیدہ اور معقول روش ہے، یعنی شہاد تین اورا کیان واسلام کے ارکان پر ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے مکالمہ۔ اللہ تعالی حسن البنا پر حم فرمائے، آپ کو بہترین جزادے۔ ہم آپ کی پاک روح اور عظیم فکر کوسلام پیش کرتے ہیں۔

ما منامه ترجمان القرآن منى جون ٢٠٠٥ (حسن البناشهيد نمبر)